# شهر، تاجراوردست كار





دوروسطی میں کوئی سیاح کسی شہر میں کیا دیکھنے کی توقع کرسکتا تھا؟ اس کا انحصاراس بات پرتھا کہ وہ کس قتم کا شہر تھا۔ مندروں کا شہر انتظامیہ یا سرکاری کام کاج کا مرکز 'تجارتی شہر یا پھرکوئی بندرگاہ ' یہ صرف پچھامکانات تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت سے شہروں میں کئی کام ملے جلے تھے۔ یہ انتظامی مرکز بھی تھے 'مندروں کے شہر بھی اوران کے ساتھ ہی ہیو پاراور دست کاری کے کام بھی ہوتے تھے۔

نقشه-1 وسطی اور جنو بی ہندوستان میں کچھ تجارتی اور دست کاری پیداوار کے اہم مراکز۔

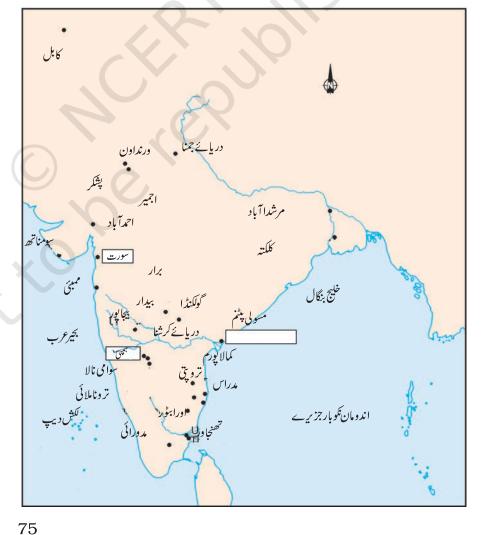

شهر، تاجراور دست کار

## انتظامي مراكز

آپ نے باب2 میں چول خاندان کے بارے میں پڑھا تھا۔اب ذراہم تھنجا ورکے دور میں تصور کریں جو چولوؤں کی راجدھانی تھا اور اسے اس روپ میں دیکھیں جیسا وہ ایک ہزارسال پہلے تھا۔

اس خوبصورت شہر کے پاس سے سال بھر رواں رہنے والا دریائے کا ویری بہتا ہے۔ چول بادشاہ راجاراج کے بنوائے راجاراجیشور مندر کی گھنٹیوں کی آواز کان میں پڑتی ہے۔ شہر کے لوگ اس مندر کے معمار کنجا رَملن راجاراج پیرونتھا چن کی برابرتعریف کرتے ملیں گے جس نے فخر بیطور پرمندر کی دیوار پراپنانام کندہ کردیا تھا۔ اندرا یک زبر دست شیولنگ ہے۔

مندر کے علاوہ یہاں محلات ہیں جن میں منڈ پ یا پویلین ہیں اور جہاں بادشاہ دربار کرتے ہیں اوراپنے ماتخو ل کو تکم صادر کرتے ہیں فوج کے لیے بارکیں بھی ہیں۔

شہر کے بازاروں میں خوب گہما گہمی ہے نیہاں غلے ،مسالے کپڑے اور زیورات بک رہے ہیں۔ شہر کے لیے پانی کی فراہمی کنوؤں اور تا لا بوں سے ہوتی ہے۔ تھنجا وراور اس کے قریب اور ائیور شہر کے سالیا(saliya) بنگران جھنڈوں کے لیے کپڑا بننے میں مصروف ہیں جو مندر کے تیو ہار میں استعال ہوں گئاس میں بادشاہ اور اس کے امراکے لیے باریک سوتی کپڑا اور عوام کے لیے موٹا سوتی ہے ۔ پچھ فاصلے پر سوامی ملائی میں استھا پتی یابت تراش برونز کے فیس اور خوبصورت جسے اور خوبصورت جسے اور خوبصورت جسے اور کھرت کے اور نیج سجائے چراغ دان بناتے ہیں۔

# مندروں کےشہراور باتراؤں کےمراکز

تھنجاور جوایک مندر شہر کی بھی مثال ہے مندر شہر بنانے (Urbanisation وہ مل جس سے شہر بنتے ہیں) کے عمل کی بڑی اہم نمائندگی کرتے ہیں۔ مندر اکثر معاثی زندگی اور سماج کامرکز ہوتے تھے۔ حکمرال نھیں مختلف دیوی دیوتاؤں سے اپنی عقیدت کے مظاہرے کے لیے بنواتے تھے۔ یہان میں مذہبی رسوم کی پوری تفصیل ہے ادائیگی ، یاتر یول اور پجاریوں کے کھانے پینے اور تیوہار منانے کے لیے زمین اور دولت کے عطیات بھی دیتے تھے۔ یاتری بھی جو بڑی تعداد میں مندراً تے تھے، چندہ دیتے تھے۔

آپ کا کیا خیال ہےلوگ تھنجا ووکو کیوں عظیم شہر مانتے تھے؟

ہمارے ماضی-حصد دوم م

# كانسے، بھرت اور موم بہانے والی تكنك



ك آپ ك خيال ميں اس تكنك كا استعال كرنے كے كيا فائدے تھے؟

شکل1 کا نسے کامجسمہ کرش سانپ راکھشس کالیا کوزیرکرتے ہوئے۔

مندر کے منتظمین اپنی دولت کو تجارت اور بینک کاری میں لگاتے تھے۔رفتہ رفتہ پجاریوں 'کارکنوں' دستکاروں' بیو پاریوں وغیرہ کی ایک بڑی تعداد مندراور اس کے یاتریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مندر کے چاروں طرف آباد ہوگئی۔مندروں کے اطراف میں شہرا بھرنے لگے جیسے بھیلا سوامن (مدھیہ پردیش میں بھیلسا یاودیشا) اور گجرات میں سومنا تھ۔ دوسرے اہم مندر شہروں میں تامل ناڈومیں کا نچی پورم اور مدورائی اور آندھرا پرادیش میں ترویتی شامل تھے۔

یاترا کے مراکز بھی رفتہ رفتہ چھوٹے شہروں میں بدلنے گئے۔ورنداون (اتر پردیش)اور تر وونا ملائی (تامل ناڈو) ایسے شہروں کی دومثالیں ہیں۔بارھویں صدی میں اجمیر (راجستھان) چوہان بادشا ہوں کی راجدھانی تھی اور اس کے بعد مغل دور میں صوبے کا صدر مقام ہوگیا۔ یہ فرہبی رواداری اور آپس میں مل جل کررہنے کی بہترین مثال ہے۔خواجہ معین الدین چشی مشہور

77 شهر، تاجراور دست کار

?

اپنے ضلع میں موجود قصبوں کی ایک فہرست بنایے اور انہیں انتظامیہ مرکز یا مندر/ یاتر امرکز کے خانوں میں بانٹنے کی کوشش کیجیے۔

ومعروف صوفی سنت (باب8 بھی دیکھیے )جنھوں نے بارھویں صدی میں وہاں قیام کیا'ان کی طرف ہر مذہب کے لوگ تھنچ کرآنے لگے۔اجمیر کے پاس ایک جھیل ہے پشکر'جوقد یم زمانے سے لوگوں کواپنی طرف راغب کرتی رہی ہے۔

## حچھوٹے شہروں کا ایک جال

آ تھویں صدی کے بعد سے پورے برصغیر میں بہت سے چھوٹے چھوٹے شہروں کا ایک جال سا بچھ گیا تھا۔ غالبًا یہ بڑے گاؤں سے ابھر کرشہر بنے تھے۔ ان میں عام طور پر ایک منڈا پکا (بعد میں جومنڈی کہی جانے گئی) ہوتی تھی جس میں آس پاس کے گاؤں والے اپنی پیداواریں بیچنے لاتے تھے۔ انشہروں میں بازاروں کی سڑک' نہا' (جو بعد میں ہاٹ' کہلائی) بھی ہوتی تھی جس میں قطار سے دکا نیں ہوتی تھیں ۔اس کے علاوہ مختلف قتم کے دستکاروں جیسے کمہاروں' تیلیوں' شکر بنانے والوں' تاڑی تھینچنے والوں' لوہاروں اور پھر کے معماروں کی الگ الگ سڑکیں یا گلیاں ہوتی تھیں ۔ پچھ بیویاری یا تاجر شہر میں ہی رہتے تھے تو پچھ بیویاری شہر شہر گھومتے تھے۔

شكل-2 شهركاايك بإزار



ہمارے ماضی-حصد دوم 🛚 78

دور قریب ہر جگہ سے لوگ ان شہروں میں یہاں کی مقامی چیزیں خریدنے اور دور کی چیزیں جیسے گھوڑے، نمک کا فور' زعفران، چھالی اور کالی مرچ جیسے مسالے بیچنے آتے تھے۔

عام طور پرکوئی سامنت یا بعد کے زمانے میں کوئی زمین دارشہر میں یا شہر کے پاس قلعہ بندشم کا کوئی محل بنوالیتا۔ بیلوگ بیو پاریوں 'وستکاروں اور تجارت کی اشیا پرمحصول جمع کرنے کے حق ان مندروں کو دوقت' کردیتے تھے جوانھوں نے یاکسی دولت مند تاجر نے بنوائے تھے۔ بیحقوق کتبوں میں بیان کردیے گئے تھے جوآج تک باقی ہیں۔



**شکل3** ککڑی کا نقاش

### بازارول برمحصول

ذیل میں بارھویں صدی میں راجستھان کے ایک کتبے کا خلاصہ دیا گیا ہے جس میں مندر کے منتظمین جو محصول جمع کر سکتے ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

ال قتم کی چیزوں پڑیکس تھے:

شكر، گڑ'رنگ' دھا گااورروئی۔

ناریل، نمک چھالی مکھن تل کے تیل اور کپڑے پر۔

ان کے علاوہ تا جروں پرمحصول تھے جودھات کاسامان بیچتے تھے شراب بنانے والوں پرتیل پر، جانوروں کے حیارے پراور کپڑے پر۔ان میں سے کچھ محصول اشیا کی صورت میں اور کچھ نقد وصول کے حاتے تھے۔

آج کے بازاروں پر لگے ٹیکسوں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے انھیں کون جمع کے انھیں کون جمع کرتا ہے، یہ سرح استعال کیا جاتا ہے؟

### بڑے اور چھوٹے تا جر

کئی طرح کے تاجرتھے۔ان میں بنجارے بھی شامل تھے۔(دیکھیے باب 7) بہت سے تاجروں نے خصوصاً گھوڑے کے تاجروں نے اپنی انجمنیں بھی بنار کھی تھیں 'جن کا ایک سردار ہوتا تھا جوان سپاہیوں سے جو گھوڑے خرید ناچاہتے تھے خرید وفروخت کے معاملات طے کرتا تھا۔

چونکہ تا جروں کو بہت سے مختلف ملکوں اور جنگلوں سے گزرنا ہوتا تھااس لیے وہ کاروانوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہم پیشہ لوگوں کی انجمنیں بناتے تھے۔آٹھویں صدی اور اس کے بعد سے جنوبی ہندوستان میں اس طرح کی بہت سی انجمنیں تھیں جن میں سب

شهر، تا جرا ور دست کار

سے مشہور منی گرام م'اور نا نادیسی تھیں۔ بیانجمنیں جزیرہ نما کے اندر، جنوب مشرقی ایشیا اور چین سے بڑی وسیع تجارت کرتی تھیں۔

جیسا کہ آپ د کیھ سکتے ہیں اس زمانے
میں لوگوں اور اشیا کی آمد ورفت اور لین
میں لوگوں اور اشیا کی آمد ورفت اور لین
دین تیزی سے گروش میں ہے۔ آپ
کے خیال میں یہاں گاؤں اور شہروں
میں لوگوں کی زندگی پر اس کا کیا اثر
کے رہا ہوگا ۔ شہروں میں رہنے والے

د ستکاروں کی ایک فہرست مرتب کیجیے۔

چیٹی آراور مارواڑی اوس وال جیسے فرقے ملک کے سب سے بڑے تا جرول کے گروپ ہو گئے۔ گجراتی تا جرجن میں ہندوبنیو ں اور سلم بوہروں کے فرقے بھی شامل تھے خاص طور پر بحیرہ احمر گئے۔ گجراتی تا جرجن میں ہندوبنیو ں اور سلم بوہروں کے فرقے بھی شامل تھے خاص طور پر بحیرہ احمر احمد (Red Sea) مشرقی الشیا اور چین کی بندرگا ہوں سے بڑے وسیع پیانے پر تجارت کرتے تھے۔ ان بندرگا ہوں میں یہ کپڑ ااور مسالے بیچتے تھے اور بدلے میں افریقہ سے سونا اور ہاتھی دانت لاتے تھے اور مسالے ٹین چین کے نیامٹی کے برتن اور چاندی جنوب مشرقی الشیا اور چین سے لاتے تھے۔

مغربی ساحل کے شہر عربوں ایرانیوں کیپنیوں کیہودیوں اور عیسائی تاجروں کے گھر بن گئے تھے۔ ہندوستانی مسالے اور کیڑا جو بحیرہ احمر کی بندرگا ہوں میں فروخت کیے جاتے تھے آخیس اطالوی تاجر خریدتے تھے اور وہ یورپ کے بازاروں میں بچ کر بہت زیادہ نفع حاصل کرتے تھے۔ گرم خِطّوں میں اگائے جانے والے مسالے (کالی مرچ 'دارچینی 'جائفل' سونٹھ وغیرہ) یورپ میں گرم خِطّوں میں اگائے جانے والے مسالے (کالی مرچ 'دارچینی 'جائفل' سونٹھ وغیرہ) یورپ میں کھانا پکانے کے اہم جزوبن گئے اور سوتی کیڑا بہت پرشش ہوگیا۔ نتیج میں یورپی تاجر تھینچ کر ہندوستان آنے لگے۔ آگے ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ اس سے تجارت اور شہروں کے چرے کیسے بدل گئے۔

### كابل

اونچی نیچی زمین اور پہاڑی علاقے والا کابل (جو آج افغانستان میں ہے )اس کی سیاسی اور تجارتی اہمیت سولھویں صدی سے شروع ہوئی۔ کابل اور قندھار شاہراہ ریشم سے منسلک تھے۔اس کے علاوہ بنیادی طور پر گھوڑوں کی تجارت اسی راستے سے ہوتی تھی۔سترھویں صدی کے ایک مشہور ہیروں کے تاجر جین بپیشٹ ٹیور نیر کا تنحینہ تھا کہ یہاں سے 3,0000 روپ سالانہ گھوڑوں کی تجارت ہوتی تھی جواس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔اونٹوں پرخشک میوہ کھجوریں، قالین اور ریشی کیڑے یہاں تک کہ تازے پھل کابل سے برصغیراور دوسرے مقامات تک لے جائے جاتے تھے۔ یہاں برفروخت کیے جانے کے لیے غلام بھی لائے جاتے تھے۔

تا نے اور چاندی میں پچّی کاری کرنے میں بیدر کے دستکاراتی شہرت رکھتے تھے کہ اس کام کا نام ہی بیدری پڑگیا۔ پنچال یا وشوکر مافر قے کے لوگ جن میں سنار 'برونز کا کام کرنے والے 'لوہار' عمارتی راج گیراور بڑھئی کسی مندر کی تغمیر کے لیے لازمی ہو گئے تھے۔انھوں نے محلوں ، بڑی بڑی عمارتوں ، تالا بوں اور آئی ذخیروں کی تغمیر میں بھی بہت اہم کر دارادا کیا تھا۔ اسی طرح سے سالیاراور کیا ولار بنگر جنھوں نے مندروں کو عطیے دیے ،خوش حال فرقوں کے روپ میں اجرے ۔ کیڑا بنانے کے پچھ کام جیسے روئی کی صفائی کتائی اور رزگائی علاحدہ اورخصوصی کام ہو گئے۔

شکل-4ایک شال کی گوٹ۔

شکل -5 ستر ہویں صدی کا ایک شمعدان پیتل پرسیاہ کندہ کاری۔



81 شهر، تاجراور دست کار

# شهرول کی بدلتی قسمتیں

کے اور تھنجا ورجیسے کچھ دوسرے شہر جیسے احمد آباد (گجرات) رفتہ رفتہ بہت بڑے تجارتی مرکز بن گئے اور تھنجا ورجیسے کچھ دوسرے شہر وسعت اور اہمیت میں زوال پذیر ہوگئے۔ دریائے بھا گیرتھی کے اور تھنجا ورجیسے کچھ دوسرے شہر وسعت اور اہمیت میں زوال پذیر ہوگئے۔ دریائے بھا گیرتھی کے کنارے آباد مرشد آباد (مغربی بنگال) 'جورلیثمی کیٹر وں کی وجہ سے اہم اور مشہور ہوا اور 1704 میں بنگال کی راجد ھانی بن گیا ،صدی کے ممل ہوتے ہوتے تنزل میں آگیا کیونکہ یہاں کے بنگروں کو انگلتان کے ملوں کے سنتے کیٹر وں کا مقابلہ کرنا پڑا۔

# ہمپی ،مسولی پیٹم اورسورت پرایک عمیق نظر ہمپی کی تعمیراتی عظمت

ہمیں دریائے کرشنا نظابھدراکے طاس میں واقع ہے اور یہ 1336 میں آباد کیے گئے و جے نگر کی سلطنت کابالکل مرکزی علاقہ تھا۔اس شہر کے قطیم الثان آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پوری طرح قلع بند شہر تھا۔ان کی دیواروں کی تغمیر میں کسی مسالے یا سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا بلکہ مخصوص طریقے سے پھروں کو آپس میں جوڑ کراس کی تغمیر کی گئی تھی۔

**شکل:6** ہمپی شہر کی شکستہ شہریناہ کے بار گھڑی مینار کا منظر۔



ہمارے ماضی-حصہ دوم

### ایک قلعه بندشهر

### ا یک برزگالی سیاح' ڈومنگویائس نے جمپی کوسولھویں صدی میں اس طرح بیان کیا تھا۔

.....داخلر كر اس دروازح پرجها رسر وه لوگ گزرتر مين جو گواسر آتر مين اس بادشاه نر اس كر اندر ايك بهت مضبوط شهر بنايا بر جو ديوار و اور میناروں سے حصا رہند ہر۔ یہ دیواریں دوسرے شہروں جیسی دیواریں نہیں ہیں بلکہ انھیں بڑی مضبوط چنائی سر بنایا گیامر جیسی کم جگہوں پر پائی جاتی میں اور ان کر اندر عمارتوں کی بہت خوبصورت قطاریں میں جو انھوں نر اپنر انداز سر سپاك چهتون والى بنائى سي -

آپ کا کیا خیال ہے اس شہر کوفلعہ بند کیوں کیا گیا؟

ویے نگر کے حکمرانوں نے اپنی حکومت کے دوران تالا بوں اور نہروں کی تغمیر میں گہری دلچیسی ظاہر کی ۔اننت راج ساگر تالا ب کی تغمیر دریائے مالدیوی کے آریار 1.37 کلومیٹرلمیامٹی کا باندھ بنا کر کی گئی۔کرشن د پورائے نے وج نگر کے قریب ایک بڑی حمیل تبارکرانے کے لیے 2 پہاڑیوں کے درمیان نیقروں کی بہت بڑی پشتہ بندی تغمیر کرائی۔اس جھیل ہے آئی نالیوں اور نہروں کے ذریعہ کھیتوں اور باغوں میں سینجائی کے لیے یانی پہنجایا جاتا تھا۔

> ہمپی کا طرزتغمیرا لگ تھا۔ شاہی عمارتوں کے حلقے میں مجسے رکھنے کے لیے طاق تھے۔ان میں بہت اچھے منصوبے سے بنائے ہوئے بچلوں کے باغات کفریجی باغ جن میں کنول اور خوبصورت یرندوں کے مجسے دیواروں اور شہتر وں میں بنے ہوئے تھے۔اینے عروج کے زمانے میں ہمپی میں تجارتی اور ثقافتی کاموں کی رونق اور ہلچل رہتی تھی ۔مسلمان تا جرجیٹی اوریر تگالی جیسی پورو بی تجارتی کمپنیوں کے ایجنٹ متواتر ہمپی میں چکرلگاتے رہتے تھے۔

پتچر کارتھ وٹھالامندر' ہمپی \_

مندر ثقافتی کاموں کی مرکزی جگہتھی اور د بوداسان (مندر کی رقاصائیں )دیوی، شاہی خاندان کے لوگوں اور عوام کے سامنے، ویر و پکشا' (شومندر کی ایک قشم )کے بہت سے ستونوں والے ہالوں میں ناچتی تھیں ۔مہانومی جسے اب جنوب میں نوراتری کہاجا تا ہے ہمیں میں منائے جانے والے اہم ترین توہاروں میں سے ایک تھا آ ثارقدیمہ کے ماہرین نے وہ مہانومی چبوتر ابھی دریا فت کرلیا ہے جہاں بادشاہ مہمانوں سے ملتاتھا اور



شهر، تا جراور دست کار 83

ماتحت سرداروں سے تخفے یا نذرانے لیتا تھا۔ یہیں بیٹھ کروہ موسیقی سنتا اور قص وکشتی دیکھتا تھا۔ 1565 میں گوککنڈا' بیجا پور' احمد نگر، برار اور بیدر کے دکنی سلطانوں کے ہاتھوں و جے نگر کی شکست کے بعد جمہی کھنڈر ہوکررہ گیا تھا۔

# مغرب كى طرف دروازه: سورت

گجرات میں سورت کیم (موجودہ کھمبات) اور کچھ بعد میں احمد آباد کے ساتھ مغل دور حکومت میں مغربی تجارت کے لیے ایم و ریم ہو گیا تھا۔ سورت ہر مز (Ormuz) کی کھاڑی کے راستے سے مغربی ایشیا سے بھی تجارت کا دروازہ تھا۔ سورت کو مکے کا دروازہ 'بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حج وزیارت کے بہت سے جہازیہیں سے روانہ ہوتے تھے۔

سورت ایک بین الاقوامی شہرت کا حامل (Cosmopolitan) شہرتھا۔ یہاں ہر مذہب اور ذات کے لوگ رہتے تھے۔ ستر ھویں صدی میں پر تگالیوں، ڈچ (ہالینڈ) اور انگریزوں کے بیہاں کا رخانے اور گودام تھے۔ انگریز مؤرخ اوونکٹن (Ovington) 'جس نے بیہاں کا رخانے اور گودام تھے۔ انگریز مؤرخ اوونکٹن (Head میں اس بندرگاہ کا احوال لکھا ہے۔ اس کے مطابق 'کسی وقت بھی اوسطاً سومختلف ملکوں کے جہازیہاں لنگراندا زنظر آتے تھے۔

یہاں بہت ی تھوک اور خردہ فروش دکا نیں تھیں جو کپڑا ایچی تھیں ۔ سورت کا کپڑا اپنے سنہری کناروں (زری) کے کام کے لیے مشہور تھا اور اس کا بازار مغربی ایشیا' افریقہ اور یورپ میں تھا۔ حکومت نے بہت ہی آ رام گاہیں بنوائی تھیں تا کہ شہر میں آ نے والے جگہ جگہ کے لوگوں کی ضرور تیں پوری ہوتی رہیں۔ یہاں بڑی عالیشان عمارتیں اور بے شار تفریحی پارک تھے ۔ سورت میں کا ٹھیا واڑ کے سیٹھوں یا مہا جنوں (روپ پیسے کالین دین کرنے والے صراف) کے بہت بڑے کا ٹھیا واڑ کے سینک تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سورت کی ہُنڈ یاں مصر میں قاہرہ ، عراق میں بھر ہور وارباجیم میں اینٹور پ (Antwerp) تک تشکیم کی جاتی تھیں۔

بہر طور'سورت کا زوال ستر ھویں صدی کے آخری ھے سے شروع ہو گیا تھا۔اس کے کئی اسباب تھے۔مغل سلطنت کے زوال کی وجہ سے بازار وں اور پیداواریت میں گراوٹ' بحری

#### (Emporium) کی وریکا

وہ جگہ جہاں مختلف قتم کی پیداواری مرکزوں کی اشیاخریدوفروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں۔

#### ہنڈی:(Hundis)

ایک تحریہ جوکی شخص کی جمع کرائی ہوئی رقم کوکسی دوسری جگہ اس ریکارڈ کو دکھا کریرقم حاصل کی جاسکتی ہے۔

ہمارے ماضی - حصہ دوم

راستوں پر پر تگالیوں کا قبضہ اور جمبئی ( آج کے ممبئی ) سے مقابلہ جہاں 1668 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپناصدر مقام منتقل کرلیا تھا۔سورے آج بھی تا جروں کی گہما گہمی والاشہر ہے۔

# يريشانيول سے فائدہ اٹھانا:مسولی پیٹم

مسولی پیٹم یا مجھلی پیٹم (لفظی معنی مجھلی کا بندرگاہی شہر ) کرشنا دریا کے ڈیلیٹا میں واقع ہے۔سترھویںصدی میں پیچگہ گہما گہمی کا مرکز تھی۔

ڈچ اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنیاں دونوں مسولی پیٹم پر گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کررہی تھیں کیونکہ بیآ ندھراساحلی علاقے کی سب سے اہم بندرگاہ تھی۔مسولی پیٹم کا قلع ڈچوں نے بنوایا تھا۔

# مجھيروں كا گھڻياشهر

نیچ 1620 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک فیلٹر ٔ ولیم میتھ وولڈ کا بیان ہے جس میں مسولی پیٹم کے بارے میں بیان کیا گیاہے۔

یہ گولکنڈا کی سب سے خاص بندرگاہ ہے جہاں قابل احترام ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجنٹ رہتا ہے۔ یہ چھوٹا سامگر خوب آبادی والا'شہر پناہ کی دیواروں بغیر'خراب بنااوراس سے بھی زیادہ خراب جگہ واقع شہر ہے۔ اس کے اندرسارے چشمے کھارے ہیں۔ پہلے یہ ایک گھٹیا سامچھیروں کا شہرتھا .....اس کے بعد سڑک (الیم جگہ جہاں جہازلنگر ڈال سکیس) کی سہولت کی وجہ سے اسے تاجر پیشہ لوگوں کی رہائش گاہ بنادیا گیا اور یہ ایساہی چل رہائے جاتے ہیں۔

🥐 برطانویوں اور ڈچوں نے مسولی پٹٹم میں اپنی آبادیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟

**فیکٹر(Factor)** پورو پی ٹریڈنگ کمپنیوں کا تجارتی سرگرمیوں کا انچارج افسر

گولکنڈ اکے قطب شاہی حکمرانوں نے کپڑئے مسالوں اور دوسری اشیاپراس خیال سے شاہی اجارہ داری عائد کی کہ ان چیز وں کی تجارت پوری طرح ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے مختلف تجارتی گروہوں گولکنڈ اکے امرا، ایرانی تاجروں تیلگوکو ماٹی چٹیوں اور پورو پی تاجروں کے درمیان شدید مقابلے کے نتیج میں شہرخوب آباد اور خوش حال ہوگیا۔ پھر جب مغلوں نے اپنی

طاقت گولکنڈامیں بڑھانی شروع کی توان کے گورنرمیر جملہ نے جوخود بھی تاجرتھا ڈچ اورانگریزوں کوایک دوسرے سے لڑانا شروع کردیا۔ 1887-1886 میں مغل شہنشاہ اورنگ زیب نے گولکنڈا کواپنی عمل داری میں شامل کرلیا۔

اس کے اثرات سے بورو پی کمپنیوں نے متبادل مقامات تلاش کرنے شروع کیے۔ برطانوی الیسٹ انڈیا کمپنی کی نئی پالیسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ کوئی بندرگاہ صرف اندرونی علاقوں کے پیداواری مرکز وں سے ہی رشتہ رکھتی ہو۔انھوں نے محسوس کیا کہان کے نئے تجارتی مرکز وں کوسیاسی' انتظامیہ اور تجارتی' تینوں کا ایک مجموعی کردارادا کرنا ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے کہارتی مرکز وں کوسیاسی' انتظامیہ اور تجارتی' تینوں کا ایک مجموعی کردارادا کرنا ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے کمپنی کے تاجر مبئی' کلکتہ (آج کے کولکاتہ) اور مدراس (آج کے چنئی) کی طرف منقل ہوئے۔ مسولی پٹنم کے تاجراوراس کی خوش حالی دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور اٹھار ہویں صدی میں اس کا تنزل ہوگیا۔ اب بیا یک پرانے ٹوٹے بھوٹے شہر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

### نع شهراور تاجر

سولھویں اور سر ھویں صدی میں بورو پی ممالک مسالوں اور کپڑے کی تلاش میں سے کیونکہ یہ مغربی ایشیا اور بورپ دونوں جگہ مقبول ہوگئے سے۔ چنانچہ شرق میں اپنے تجارتی کا روبار کی توسیع کے لیے انگریزوں ڈچوں اور فرانسیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنیاں قائم کیس۔ شروع شروع میں بہت بڑے ہندوستانی تاجروں جیسے ملاعبرالغفور اور ویرجی وورانے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے جہاز حاصل کیے۔ بورو پی کمپنیوں نے بحری تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی بحری فوجی طاقت کو استعال کرکے ہندوستانی تاجروں کو اپنے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرنے پر مجبور کردیا۔ آخر کاربرطانوی اس برصغیر میں سب سے مضبوط تجارتی اور سیاسی طاقت بن کرا کھرے۔

کپڑے جیسی اشیا کی مانگ میں اسے زبر دست اضافے کے نتیجے میں کتائی 'بنائی' بے رنگ کرنے (بلیچنگ) اور رنگائی وغیرہ کی دستوکاریوں میں بہت اضافہ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں لگنے لگے۔ بہر طور اسی زمانے میں دستوکاروں کی آزادی میں بھی کمی نظر آئی ۔اب لوگوں نے بیشگی ادائیگی نظام میں کام شروع کیا جس کا مطلب تھا کہ اب انھیں وہ کپڑا بننا تھا جس کا وعدہ یورو پی ایجنٹوں سے پہلے ہی کرایا جاتا تھا۔ بنکروں کونہ اب نیا کپڑا بیچنے کی آزادی تھی نہ اپنی پہندیا

انداز کا کپڑا بننے کی ۔انھیں صرف انھیں ڈیزائنوں کا کپڑا بننا ہوتا تھا جو کمپنی کے ایجنٹ انھیں دیتے تھے۔

اٹھارھویں صدی میں جمبئی، کلکتہ اور مدراس کاعروج نظر آیا جو آج بھی بنیادی یا مرکزی شہر ہیں۔اس وقت دستکاریوں اور تجارت میں بڑی بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوئیں جب تاجر، دستکار اور فنکار (جیسے بنکر) ان کالے شہروں میں منتقل ہو گئے جو یورو پی کمپنیوں کے ایجنٹوں نے ان بڑے شہروں کے اندر قائم کیے تھے۔کالے یادلی تاجراور دستکاران میں محصور کر دیے گئے تھے جب کہ گورے محکمراں اعلادر جے کی رہائش گا ہوں (ریزیڈینسیوں) جیسے مدراس کے فورٹ سینٹ جارج 'یا کلکتہ میں فورٹ سینٹ ولیم میں رہتے تھے۔اٹھارھویں صدی میں دستکاریوں اور تجارت کی کہانی اسکے سال بڑھیں گے۔

**شکل 8** جمبئی کی ایک سر<sup>ط</sup>ک انیسوی صدی کا ابتدائی حصه۔



87 شهر، تاجراور دست كار

### واسكودى گاما اور كرستوفر كولمبس

پندر مویں صدی میں یورپ کے جہاز رانوں نے بحری راستوں کی کھوج کا ایساسلسلہ شروع کیا جواس سے پہلے کم در مرصغیر ہند کہنچے اور یہاں سے مسالے لے جانے کی زبر دست خواہش تھی۔

واسکوڈی گاما' ایک پر تگالی جہاز رال تھا۔ بحراوقیانوس (اٹلانٹک) پارکر کے افریقی ساحل پر پہنچا' اس کا چکر لگایا اور بح ہند میں داخل ہوگیا۔اس کے پہلے سفر میں ایک سال سے زیادہ لگا۔وہ کالی کٹ 1498 میں پہنچا اور اگلے سال پر تگال کی راجد ھانی لسبن واپس چلا گیا۔اس نے اس سفر میں اپنے چار میں سے دو جہاز ضائع کیے



اور چلتے وقت اس کے ساتھ 170 آدمیوں میں سے صرف 54 آدمی والیس پہنچے ۔ان ظاہری خطرات کے باوجود جورا ہیں کھولی گئی تھیں وہ بے حد فائدے مند ثابت ہوئیں اور اس کے بعد انگریز ڈچ اور فرانسیسی جہاز رانوں نے اسے اپنایا ۔ ہندوستان کے لیے ایک بحری راستے کی تلاش کا ایک غیر متوقع پہلو بھی تھا۔ اس مفروضے پر کہ دنیا گول ہے، ایک اطالوی کرسٹو فرکو کبس نے طے کیا کہوہ ہندوستان کا بحری راستہ تلاش کرنے کے لیے گواوقیانوں میں مغرب کی طرف چل پڑا۔ وہ بحاوقیانوں میں مغرب کی طرف چل پڑا۔ وہ گڑرٹ کی وجہ سے بڑا) اس کے بعد اسپین اور پر تگال کے جہاز رال اور فات کی تراہے جھول نے وسطی او ریز تگال کے جہاز رال اور فات کی تراہے جھول نے وسطی او شکل وجو بیانی آباد یوں کو تباہ و بر بادکردیا۔

ذ راتصور تيجيے

آپ ستر ھویں صدی میں سورت سے مغربی ایشیا کے سفر کامنصوبہ بنارہے ہیں۔آپ کیا کیا تیاریاں کریں گے؟



ہمارے ماضی-حصہ دوم 🛚 88

### ذرايا دكري

### 1 - خالی جگہوں کو پر تیجیے۔

# 2- بتائيئے ہے یاغلط:

(a) ہم راجاراحبیثورمندر کے معمار کا نام ایک کتبہ کے ذریعے سے جانتے ہیں۔

(b) تاجرقافلوں کے بجائے نجی طور پر سفر کرنا پیند کرتے تھے۔

(c) کابل ہاتھیوں کی تجارت کا خاص مرکز تھا۔

(d) سورت بنگال کی کھاڑی کا ایک اہم تجارتی بندرگاہ تھا۔

3 تھنجا ورشہر کو پانی کی فراہمی کیسے کی جاتی تھی؟

4\_مدراس جيسے کا لےشہروں میں کون رہتا تھا؟

كليرى الفاظ

مندرشج

شهربسانا

وشوكر ما

ايميوريم

كاليشير

### ہمیں سمجھ لینا جائے

5\_آپ کے خیال میں مندروں کے اردگردشہر کیوں آباد ہوئے؟

6۔مندروں کی تغییراوران کی دیکھ بھال کے لیے دستکار کیوں اہمیت رکھتے تھے؟

7\_ بہت دور کے ملکول سے لوگ سورت کیوں آتے تھے؟

### 8 \_ كلكته جيسے شہروں ميں پيداوار تھنجا ورجيسے شہروں كى پيداوار سے كن طريقوں سے مختلف تھى \_

### آیئے مباحثہ کریں

- 9۔ اس باب میں جن جن شہروں کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے کسی ایک شہر کا موازنہ کسی ایک شہر کا موازنہ کسی اور پچھ ایسے شہریا گاؤں سے کیجیے جس سے آپ واقف ہیں ۔ کیا پچھ چیزیں ایک سی اور پچھ مختلف نظر آتی ہیں؟
- 10۔ تاجروں کو کن مسائل سے دو چار ہونا پڑتا تھا؟ کیا آپ کے خیال میں ان میں سے پچھ مسکے اے بھی باقی ہیں؟

### آیے پچھکریں

- 11۔ تھنجاور یا ہمپی کے طرز تغمیر کے بارے میں اور معلومات حاصل کیجیے اور ایک اسکریپ بک بنا پیے جس میں ان شہروں کے مندروں اور دوسری عمارتوں کی تصویریں بنا پیے۔
- 12۔ آج کے کسی یاتر ااستھان کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ آپ کے خیال میں لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کیا کرتے ہیں؟ کیا وہاں اس علاقے میں کچھ دکا نیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہاں کیا خرید وفروخت ہوتی ہے؟